

Deeneislam.com - Urdu Islamic Website www.deeneislam.com

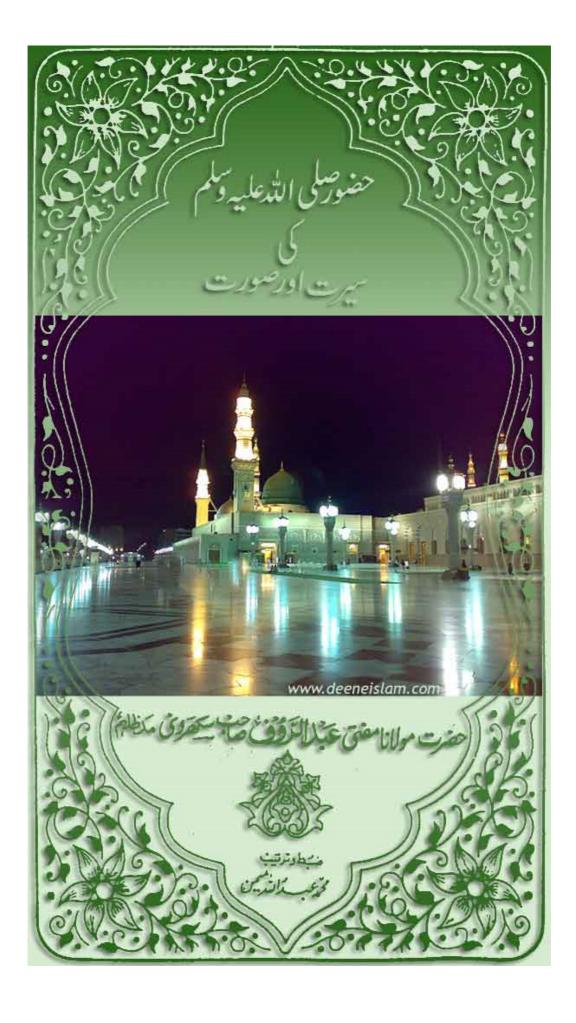

| صفحه نمبر | عنوان                                      |
|-----------|--------------------------------------------|
| ۳.۳       | رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی صورت وسیرت |
| ٣.٧       | حسن و جمال                                 |
| ٣.٤       | چېرومبارک                                  |
| ٣٠٨       | رنگ مبارک                                  |
| ٣٠٨       | ناک مبارک                                  |
| ۳٠٨       | ڈا زھی مبارک                               |
| ۳.9       | وَهن مبارک                                 |
| ۳٠9       | مرون مبارک                                 |
| 4.9       | اعضاءمبارك                                 |
| ۳1.       | کلائیاں مبارک                              |
| ۳۱۰       | رفآدمبادک                                  |
| ۳۱۱       | دیکھنے کا پیا را انداز                     |
| ٣11       | یے مثال نمونہ                              |
| 111       | آپ صلی الله علیه وسلم کا ہونے کا طریقه     |
| 414       | امل زندگی                                  |
| ma        | قرآن کریم کا عملی نمونه                    |
| 410       | اخلاق وشائل                                |
| 416       | خلق عظیم                                   |
| 419       | شانِ تواضع                                 |
| 441       | ا نبساط اور کشاده روئی                     |
| 444       | فراخ دلی اور نری<br>س                      |
| 446       | ا جاعِ سنّت کا ثواب                        |
|           |                                            |

#### ٣٠٣)

# رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی صورت اور سیرت

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے' رات چنکی ہوئی تھی' چودھویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا' ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی' میں کبھی چاند کو دیکھتی اور کبھی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ انور کو دیکھتی' آپ نے فرمایا! اے عائشہ! کیا کررہی ہو؟ میں نے عرض کیا' میرے ماں باب آپ پر قرمایا! اے عائشہ! کیا کررہی ہو؟ میں نے عرض کیا' میرے ماں باب آپ پر قرمان ہوں' میں کبھی چاند کو دیکھتی ہوں اور کبھی آپ کو' خدا کی قشم آپ چودھویں رات کے چاند سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ۔

چاند سے تثبیہ دیا بھی' کوئی انساف ہے چاند میں ہیں جمائیاں' حضرت کا چرہ صاف ہے

(F. P)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ: زیخا کی سہیلیاں اگر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ انور دیکھ لے تیں تو بجائے ہاتھوں کے دلوں کو چیر لے تیں"۔ (کیونکہ حسن وجمال کی آپ متما ہیں) کیا حقیقت بیان کی ہے ذکی صاحب نے ۔

کُلُق کے 'بیّا' انبیاء کی دعا خاتم الانبیاء' مرحبا مرحبا رافتوں کی گھٹا رحمتوں کی گھٹا عشق کی ابتدا' حسن کی منتبا شاہکارِ خدا' اے حبیبِ خدا لاکھ جانیں بھی مجھ کو' اگر ہوں عطا لاکھ جانیں بھی مجھ کو' اگر ہوں عطا

تم يه كردول فدا عم يه لا كھول سلام

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ : اللہ تعالی نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا پوراحس و جمال ظاہر نہیں فرمایا 'اگر ظاہر فرمادیۃ تو لوگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی 'اس را ز کو حضرت حیّان رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب سمجما ہے اور انہوں نے آپ کی خوبصورتی اور جمال کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ شاید اب تک کوئی اس سے بڑھ کربیان نہیں کرسکا " ۔

4.0

وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِيْ
وَاجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
الْحَلِقْتَ الْمَبَرَّأَ الِّن الْكِسَاءُ
الْحَلِقْتَ الْمَبَرَّأَ الِّن الْكِلِ عَيْبِ
الْحَلِقْتَ الْحَمْلَ الْحَلْقِ عَيْبِ
الْور آپ ہے بہرزات بھی میری آنکھ نے نہ رکھی اور آپ ہے بہرزات بھی میری آنکھ نے نہ ویکسی اور آپ ہے زیادہ خوبصورت مخص بھی عورتوں نے نہیں جنا آپ کو ہر عیب سے پاک عورتوں نے نہیں جنا آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا گویا جس طرح خود آپ نے چاہا ای طرح آپ کو بنایا گیا (آپ اپی مثال آپ ہیں طرح آپ کو بین نہیں ہے)"۔
اللہ سے بردھ کر کوئی حسین نہیں ہے)"۔

بہر کیف آپ کے حن و جمال میں اس نیت سے غور کرنا چاہئے کہ آپ کی محبّت ہمارے دل میں بردھے اور صدافت کے ساتھ ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ۔

میرا تُن ہو فدا' میرا مُن ہو فدا میرا دھن ہو فدا' اے رسولِ خدا لاکھ جانیں بھی گرہوں مجھ کو عطا تم پہ کردوں فدا' مظہرِ کبریا (ﷺ مَالِیکُمْ اَلِیکُمْ اِلْلِیکُمْ اِلِیکُمْ اِلْلِیکُمْ اِلِیکُمْ اِلْلِیکُمْ اِلْلِیکُمُ اِلْلِیکُمْ اِلْلِیکُمْ اِلْلِیکُمْ اِلْلِیکُمُ اِلْلِیکُمْ اِلْلِیکُمُ اِلْلِیکُمُ اِلْلِیکُمْ اِلْلِیکُمْ اِلْلِیکُمْ اِلْلِیکُمْ اِلْلِیکُمْ اِلْلِیکُمْ اِلْلِیکُمُ اِلْلِیکُمُ اِلْلِیکُمُ اِلْلِیکُمُ اِلْلِیکُمُ اِلْلِیکُمُ اِلْلِیکُمُ اِلِلِیکُمُ اِلِلِیکُمُ اِلْلِیکُمُ اِلِلِیکُمُ اِلِیکُمُ اِلِیکُمُ اِلِیکُمُ اِلِیکُمُ ا

--- () ---

(ذی کیفی)

7.4

دل و جان فدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے ایک ایک تھم کو مانیں اور آپ کی سنتوں کو اپنے عمل سے زندہ کریں 'ورنہ محض ذبانی محبت فلا ہر کرنے سے پچھ نہیں ہو آ 'اگر اُن سے واقعی محبت ہے تو پچھ کرکے دکھائیں! سنّت کے مطابق ڈا ڑھی رکھیں 'شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں 'سر کے بال سنّت کے مطابق رکھیں یا منڈالیں 'کھانا پینا' سونا جاگنا' بلنا نجانا سب سنّت کے مطابق اختیار کریں 'کیونکہ جس کو جس سے محبّت ہوتی ہے وہ ای کے مطابق اختیار کریں 'کیونکہ جس کو جس سے محبّت ہوتی ہے وہ ای کے مطابق بننے کی کوشش کرتا ہے اور بھی اس کے سیّج عاشق ہونے کی علامت ہے۔

لیجے! اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہوکر پوری توجہ سے آپ کا تعلیہ مُبارک پڑھے اور اپنی آنکھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالِ جہاں آرا سے منور سیجئے اور دل و دماغ میں اس کو بسالیجئے آکہ کسی اور کی محبت دل میں باقی نہ رہے ۔

یمی آرزو ہے جانِ من' ترا نام لیتا ہوا مروں ترے کوچہ میں نہ سمی گر' تری رہ گزر پہ مزار ہو

--- () ---

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے کمی دل کی حسرت کمی آرزو ہے --- --- W.2

اس لئے آرزہ ہے جینے کی پھر زمیں دکھے لول مدینے کی

--- () ---

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم المعین واقعنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیّج عاشق ہے۔ اللہ تعالی ان کی محبّت سے کچھ حصّہ ہمیں بھی ضرور عطا فرمائیں۔ آمین۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جم مبارک کی اس طرح کیفیت بیان کی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انہوں نے جم اقدس کا کوئی گوشہ ایبا نہیں چھوڑا جس کا نقشہ نہ بیان کیا ہو۔ حضرت وشد بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صورت و سیرت کے حافظ ہیں 'ان ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحلیہ مُبارک سنے!

## حسن وجمال

حضرت حِنْد بن ابی هاله رضی الله تعالی عنه نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا تحلیه مبارک ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ :

## چېره مباړک :

آپ کا چېره مبارک ماه بدر کی طرح چکتا تھا' آپ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدی سے کسی قدر طویل تھا' لیکن زیادہ لیے قد والے سے پہت تھا' سر مبارک اعتدال کے ساتھ بوا تھا' بال مبارک کسی قدر بل

کھائے ہوئے تھے 'اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے اور اگر کسی دجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالے 'کسی دو سرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کان کی لوسے متجاوز ہوجاتے تھے۔

#### رنگ مُبارك:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت چیک دار تھا' اور پیٹانی مبارک کہایت چیک دار تھا' اور پیٹانی مبارک کشادہ' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو خدار ہاریک اور گنجان تھے' دونوں ابرو نجدا نجدا تھے۔ ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھی۔ تھے' ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصّہ کے وقت اُبھرجاتی تھی۔

#### ناك مُبارك :

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مُبارک بُلندی ما کل بھی اور اس پر ایک چک اور اس پر ایک چک اور نقل ابتداء کیفنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناک وجہ سے والا سجھتا (لیکن غور سے دیکھنے سے معلوم ہو تا کہ حسن وچک کی وجہ سے بُلند معلوم ہو تی ہے ورنہ فی نفسہ زیا دہ بُلند نہیں ہے)

#### ڈا ڑھی مُبارک :

آپ صلی الله علیه وسلم کی ڈا ڑھی مُبارک بھرپور اور مخبان بالوں کی

٣.9

تقی' اور آنکھ نمبارک کی نیلی نہایت سیاہ تقی' رخسار نمبارک ہموار ملکے تھے۔

#### وَبِن مُبارِك :

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وَبَن مُبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا (یعنی نگ منہ نہ تھا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مُبارک باریک آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا' سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔

#### گردن مُبارك:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن نمبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی' جیسا کہ مورتی کی گردن صاف اور تراشی ہوئی ہوتی ہے اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔

#### اعضاءمُمارك :

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پُرگوشت تھے اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ فراخ اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ فمبارک ہموار نھا' لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موند موں کے درمیان قدرے زیادہ فصل تھا' جوڑوں کی بڑیاں قوی اور کلاں تھیں (جو توت ک

دلیل ہوتی ہے) کپڑا ا تارنے کی حالت میں آپ کا بدن مُبارک روش و چک دار نظر آتا تھا۔ ناف اور سینہ کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھا' البنتہ دونوں بازوؤں اور کندھوں اور سینہ مُبارک کے بالائی حصّہ پر بال تھے۔

#### كلائيال مُبارك:

آپ صلی الله علیه وسلم کی کلائیاں دراز تھیں اور ہقیلیاں فراخ نیز ہتے لیاں اور دونوں قدم مُداز اور پُر گوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لانبی تھیں۔

#### تلوے مُبارک:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے مہرے تھے' اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف سھرا ہونے اور ان کی طاست کی وجہ سے ان پر محیر تا نہیں تھا' فور آ ڈھل جا تا تھا' جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو قوت سے قدم اُٹھاتے اور آگے جھک کر تشریف لے جاتے' قدم زمین پر آہستہ بڑتا زور سے نہیں بڑتا تھا۔

#### رفنارنمارك :

آپ صلی الله علیه وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے تھے ،

(PII

چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایما معلوم ہو آگویا کہتی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نیجی رہتی تھی' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نیا دہ تھی' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بہ نبیت آسمان کے زمین کی طرف زیا دہ رہتی تھی۔

## دیکھنے کا پیارا انداز:

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ عمواً گوشہ چیم سے دیکھنے کی سخی ایعنی غایت شرم دحیاء کی وجہ سے پوری آنکھ بحرکر نہیں دیکھتے تھے ولی میں سحابہ رضی اللہ تعالی عنیم اسمعین کو اپنے آگے کردیتے تھے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم پیچے رہ جاتے تھے 'جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتداء فرماتے۔ (بقرف شرح شاکل زندی منون)

#### به مثال نمونه:

واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہر لحاظ ہے بے
مثال نمونہ ہے' آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے' اور جتنا بھی کوئی آپ
کو سمجھے آپ اس سے بالا ہیں۔ یہ اشعار کتنے پیا رے ہیں
مجھا ہے اہلِ نظر نے حمہیں
تم ہو اس کے سوا' تم یہ لاکھوں سلام

( TIT )

جو تمہارا ہوا' وہ خدا کا ہوا نازشِ کبریاء' تم پہ لاکھوں سلام ۔۔۔ ○۔۔۔

# تب صلی الله علیه وسلم کا ہونے کا طریقہ:

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے کے لئے آپ کی سنتوں' آپ کی ا داؤں اور آپ کی عادات سے دلی محبّت ضروری ہے۔ اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے :

"اے میرے بیٹے (انس!) اگر تجھ سے ہوسکے کہ صبح و شام اس حالت میں ہر کرو کہ تمہارے دل میں کسی مخص سے کینہ نہ ہو تو ایبا ہی کرو! پھر آپ نے فرمایا :اے میرے بیٹے! یمی میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے مجت کی اس نے مجھ سے مجت کی اور جس نے مجھ سے مجت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا"۔ (زندی)

ایک غلام کو محبوب ربّ العالمین صلی الله علیه وسلم کی ہمراہی اور وہ بھی جنّت میں نصیب ہوجائے تو اس سے بردھ کرکیا سعادت اور کامیابی ہوگی ، گراس کے لئے صرف زبانی محبّت کافی نہیں ، آپ کی سنتوں سے قلبی محبت اور دل و جان سے ان پر عمل لازمی ہے جو پوری طرح ہمارے اختیار میں اور دل و جان سے ان پر عمل لازمی ہے جو پوری طرح ہمارے اختیار میں

ے' لہذا آپ کی تابعداری کا ہار گلے میں ڈالیں اور آپ کی محبّت دل میں بیائیں پھر دیکھیں کہ راہِ سنّت پر چلنا کس قدر آسان ہو تا ہے۔ سیدی حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

محبت کی کشش اب راہبر معلوم ہوتی ہے جدھر جاتا ہوں' ان کی راہ گزر معلوم ہوتی ہے جد میں جاتا ہوں' ان کی راہ گزر معلوم ہوتی ہے گئی میں میں میں اور میں میں کی کھی ہے۔

رگ ویٹے میں ہے ساری لذت دردِ جگر پھر بھی طبیعت تشنۂ دردِ جگر معلوم ہوتی ہے

جہاں تک بھی نظر جاتی ہے جلوہ گاہ ہستی میں محبّت ہی محبّت جلوہ گر معلوم ہوتی ہے ،

(عارنی)

--- 🔾 ---

## اصل زندگ :

یقین کرد! اصل زندگی وہی ہے جو سنّت کے مطابق ہو' مجوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے آراستہ ہو' اس مقصد کے لئے رحمت کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم کے خصا کل حمیدیہ کا مطالعہ کیجئے! اور آپ کی ایک ایک عادت طیّبہ کو افتیار کرکے ہمیشہ کے لئے ان کو اپنا لیجئے! ذرا یہ اشعار بھی بڑھ لیجئے ۔

MIM

یہ حقیقت ہے کہ جینا' وہی جینا ہوگا جب مِرے پیشِ نظر' حسنِ مدینہ ہوگا آگھ جب روضۂ اقدس کی جھلک دیکھے گ اے خدا کیا؟ مبارک وہ مہینہ ہوگا چومتا نقشِ قدم ان کے پھروں گا ہر نو کیا پُرکیف یہ جینے کا قرینہ ہوگا نغمۂ صُلِّ عَلَیٰ ہوگا' لیوں پر جاری اور ماضے پہ ندامت کا پینہ ہوگا اور ماضے پہ ندامت کا پینہ ہوگا اور ماضے پہ ندامت کا پینہ ہوگا

--- () ---

ا تباع میں کو تاہی ہوجائے' کہیں غلطی ہوجائے' کوئی سنّت چھوٹ جائے تو مایوس نہ ہوں' فورا اللہ تعالیٰ سے معافی ما تکیں' اپنا عہد تازہ کریں اور عمل شروع کردیں' دعا کریں' اور زندگی بھر بھی کرتے رہیں' اس طرح ایک نہ ایک ون کام بن جائے گا ۔

> درِ نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا مجھی تو قسمت کھلے گی میری مجھی تو میرا سلام ہوگا

## قرآنِ كريم كاعملي نمونه:

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا چلنا پھر آعملی نمونہ ہیں ' آپ کا نقشِ قدم تھامنا' قرآنِ کریم پر عمل کرنا ہے' اور نمونہ دیکھ کراس کے مطابق عمل کرنا آسان ہوجا تا ہے۔ یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے کہ اس نے قرآنِ کریم کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک محبوب نمونہ بھی عطا فرمایا۔

﴿ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ دَائِماً اَبَدًا ﴾

لیجے اب رحمت کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبہ کا بغور مطالعہ سیجے اور اللہ تعالیٰ سے توفیقِ عمل ما تکتے جائے!!

# اخلاق وشائل

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اخلاقِ عالیه' اوسافِ کریمہ اور خصا کلِ شریفه کا ذکر ہِنْد بن ابی حاله رضی الله تعالی عنه نے بہت پیا رے اور جامع انداز میں اس طرح بیان فرمایا کہ :

"رسول الله صلی الله علیه وسلم ہروفت آخرت کی فکر میں اور اُمورِ آخرت کی سوچ میں رہتے' اس کا ایک تشکسل قائم تھا کہ کسی وفت آپ صلی الله علیه وسلم کو چین نہیں ہو آ ( MIA)

تما اكثر طول سكوت اختيار فرمات الله ضرورت كلام نه فرماتے "گفتگو کا آغاز فرماتے تو دَہن مُبارک سے انچھی طرح الفاظ ادا فرماتے والعنی متکبروں کی طرح بے توجہی و بے نازی کے ساتھ ادھ کٹے الفاظ استعال نہ فرماتے) اور ای طرح اختام فرماتے۔ آپ کی مُفتگو اور بیان بہت صاف' واضح اور دو ٹوک ہوتا' نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی نه زیاده اختصار ای صلی الله علیه وسلم نرم مزاج و نرم گفتار تھے' دُرشت خُو اور بے مرّوت نہ تھے' نہ کسی کی ا ہانت کرتے تھے' اور نہ اپنے لئے اہانت پند کرتے تھے' نعت کی بیزی قدر کرتے اور اس کو بہت زیادہ جانتے' خواہ کتنی ہی قلیل ہو (کہ آسانی ہے نظر بھی نہ آئے) اور اس کی بُرائی نہ فرماتے 'کھانے پنے کی چیزوں کی بُرائی کرتے نہ تعریف ' دنیا اور دنیا سے متعلق جو بھی چز ہوتی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمجی غصّہ نہ آیا'لیکن جب خدا کے کسی حق کویا مال کیا جاتا تو اس وقت آپ صلی الله علیه وسلم کے جلال کے سامنے کوئی چز ٹھیرنہ سکتی تھی' یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لے لیتے "آپ کو اپنی ذات کے لئے نہ غشہ آیا نہ اس کے لئے انقام لیتے' جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے' جب کسی ا مر یر تعجب فرماتے تو اس کو بلیک دیتے 'عُفتگو کرتے وقت داہے

ہاتھ کی ہھیلی کو ہائیں ہاتھ کے اگو تھے سے ملاتے ' غصّہ اور تاگواری کی بات ہوتی تو روئے انور اس طرف سے بالکل پھیر لیتے ' اور اعراض فرالیتے ' خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنستا زیادہ تر تبہم تھا جس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانِ مُبارک جو بارش کے اولوں کی طرح پاک وشفاف تھے' ظاہر ہوتے"۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو فردِ خاندان تھے' اور جن کو علم و وا قنیت کے بہترین ذرائع اور مواقع حاصل تھے' اور جن کی نظر نفیاتِ انسانی اور افلاقی کی باریکیوں پر بہت مہری تھی' قریب ترین اشخاص میں سے تھے' اور اسی کے ساتھ وصف نگاری اور منظر کشی میں بھی ان کو سب سے زیادہ قدرت حاصل تھی' آپ کے «مُعلق عظیم" کے متعلق یہ کہتے ہیں۔

نْطَقِ عظیم:

"آپ طبعاً بد کلامی اور بے حیائی و بے شری سے دور ہے'
اور تکافاً بھی ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سرزد نہیں ہوتی تھی' بازاروں میں آپ بھی آواز بلند نہ
فرماتے' برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے' بلکہ عنو ودرگزر کا
معالمہ فرماتے' آپ نے کسی پر بھی دست درازی نہ فرمائی'
سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو' کسی خادم یا

TIA

عورت پر آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا 'میں نے آپ کو کسی ظلم و زیادتی کا انقام لیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا 'جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی ظلاف ورزی نہ ہو اور اس کی حرمت و ناموس پر آئج نہ آئے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے کسی تھم کو پامال کیا جا آ اور اس کے ناموس پر تعالیٰ کے کسی تھم کو پامال کیا جا آ اور اس کے ناموس پر موفق سے زیادہ غشہ حرف آ آ تو آپ اس کے لئے ہر محفق سے زیادہ غشہ ہوتیں تو بھیشہ آسان چیز کا انتخاب موتیں تو بھیشہ آسان چیز کا انتخاب فرماتے۔ جب آپ دولت فانہ پر تشریف لے جاتے تو عام انسانوں کی طرح نظر آتے ' آپ کپڑوں کو صاف کرتے ' انسانوں کی طرح نظر آتے ' اپنے کپڑوں کو صاف کرتے ' اور اپی سب ضرور تیں خود انجام کبری کا دودھ دوجے ' اور اپی سب ضرور تیں خود انجام دیتے۔

اپی زبان نمبارک محفوظ رکھے 'اور صرف اسی چیز کے ۔
لئے کھولتے جس سے آپ کو پچھ سروکار ہو تا' لوگوں کی دلداری فرماتے 'اور ان کو متنقرنہ کرتے 'کسی قوم و برادری کا کوئی معزز محض آتا تو اس کے ساتھ اگرام و اعزاز کا معالمہ فرماتے 'اور اس کو اچھے اور اعلیٰ عہدہ پر مقرد کرتے ' وگوں کے بارے میں مختاط تبعرہ کرتے ' بغیراس کے کہ اپنی بشاشت اور اخلاق سے ان کو محروم فرمائیں 'اپنے اصحاب بشاشت اور اخلاق سے ان کو محروم فرمائیں 'اپنے اصحاب کے حالات کی برابر خبر رکھتے 'لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے جارے میں دریا فت کرتے رہتے۔

## شان تواضع:

"جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی اس جگہ تشریف رکھتے 'اور اس کا تھم بھی فرماتے 'اپنے حاضرینِ مجلس اور ہم نشینوں میں ہر محض کو (اپنی توجہ اور النفات میں) پورا حقہ دیتے۔ آپ کا شریکِ مجلس یہ سجمتا کہ اس (44.)

سے برھ کر آپ کی نگاہ میں کوئی اور نہیں ہے' اگر کوئی مخض آپ کو کسی غرض ہے بٹھالیتا یا کسی ضرورت میں آپ سے گفتگو کر تا تو نہایت صبرو سکون سے اس کی بوری بات سنتے یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنی بات بوری کرکے رخصت ہوتا' اگر کوئی مخص آپ سے کچھ سوال کرتا اور کچھ مدد چاہتا تو بلا اس کی ضرورت بوری کئے واپس نہ فرماتے' یا کم ا زيم زم وشيرس لهجه مين جواب ديية " آپ كا حسن اخلاق تمام لوگوں کے لئے وسیع اور عام تھا' اور آپ ان کے حق میں باب ہو گئے تھے 'تمام لوگ حق کے معاملہ میں آپ کی نظرمیں برا برتھے' آپ کی مجلس علم و معرفت' حیا و شرم اور مبرو امانت داری کی مجلس تھی' نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی تھیں' نہ کسی کے عیوب بیان کئے جاتے تھے' نہ کسی کی عزت و ناموس پر حمله ہو آا' نه کمزوریوں کی تشییر کی جاتی تھی' سب ایک دو سرے کے مساوی تھے' اور صرف تقویٰ کے لحاظ سے ان کوایک ووسرے پر فضیلت حاصل ہوتی تھی' اس میں لوگ بروں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ رحمه لی اور شفقت کا معالمه کرتے تھے ' حاجت مند کو اینے اویر ترجیح دیتے تھے' مسافر اور نووارد کی حفاظت کرتے اور اس کا خیال رکھتے تھے"۔

وه کہتے ہیں:

#### انبساط اور کشاده روئی:

"آب ملى الله عليه وسلم مهه وقت كشاده رو اور انساط و بثاشت کے ساتھ رہتے تھے' بہت زم اخلاق اور زم پہلو تصے (لینی جلد میمان ہوجانے والے اور بہت آسانی ہے در گزر کرنے والے تھے)نہ سخت طبیعت کے مالک تھے' نہ سخت بات کہنے کے عادی' نہ جِلّا کر بولنے والے' نہ عامیانہ اور متذل (ممثلا) بات كرنے والے ' ند كمى كوعيب لكانے والے' نہ تک دل بخیل' جو بات آپ کو بیند نہ ہوتی اس ہے تغافل فرماتے (یعنی اس کو نظرا نداز کردیتے اور گرفت نہ فرماتے) اور مراحتاً اس سے مایوس بھی نہ فرماتے 'اور اس كا جواب بحى نه ديت- تين باتول سے آپ نے اين آپ کو بالکل بچا رکھا تھا' ایک جھگڑا' دوسرے تکبر اور تیسرے غیر ضروری اور لالعنی کام' لوگوں کو بھی تنین ہاتوں سے آپ نے بچا رکھا تھا' نہ کسی کی بُرائی کرتے تھے' نہ کسی کو عیب لگاتے تھے اور نہ کسی کی کمزوریوں اور پوشیدہ باتوں كے يہ يہ يرتے تھ 'اور صرف وہ كلام فرماتے تھے جس يہ ثواب کی امید ہوتی تھی' جب گفتگو کرتے تھے تو شرکاءِ مجلس ادب سے اس طرح سرمجھا لیتے تھے کہ معلوم ہو یا تھا کہ ان سب کے سرول پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں (لیعنی بے حس و

حرکت کہ کمیں جنش سے جریاں اُڑ نہ جائیں) جب آپ فاموش ہوتے تب یہ لوگ بات کرتے ای کے سامنے کمی نزاع نه کرتے اگر آپ کی مجلس میں کوئی مخص مختلو کر یا تو بقیہ سب لوگ خاموش سے سنتے یہاں تک کہ وہ ای بات ختم کرلیتا' آپ کے سامنے ہر مخص کی مختلو کا وی درجہ ہو یا جو ان کے پہلے آدمی کا ہوتا (کہ بورے اطمینان کے ساتھ ا بی بات کہنے کا موقع ملتا اور اُسی قدر دانی اور اطمینان کے ساتھ اُسے سنا جا ما)جس بات سے سب لوگ ہنتے اس پر آپ بھی ہنتے 'جس سے سب تعجب کا اظہار کرتے آپ بھی تعجب فرماتے 'مسافر اور پردلی کی بے تمیزی اور ہر طرح کے سوال کو مبرو محل کے ساتھ سنتے کیاں تک کہ آپ کے امحاب کرام رمنی الله تعالی عنم ایسے لوگوں کو ای طرف متوجه كرليتے (ناكه آپ ير كوئي بارنه ہو) آپ فرماتے تھے كه "تم کی حاجت مند کو یاؤ تو اس کی مدد کرو" آپ مرح و تعریف ای مخص کی قبول فرماتے جو حدِّاعتدال میں رہتا' سمى كى منتلو كے دوران كلام نه فرمائے اور اس كى بات تمجی نہ کانتے' ہاں اگر وہ حدیبے برصنے لگتا تو اس کو منع فرمادیتے یا مجلس سے اٹھ کراس کی بات قطع فرمادیتے "۔ (PYP)

#### فراخ دلی اور نری :

"آپ ملی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فراخ دل کشادہ قلب راست گفتار نرم طبیعت اور معاشرت و معاطات میں نہایت درجہ کریم شے جو پہلی بار آپ کو دیکھا وہ مرعوب ہوجا آ اور جان پچان حاصل ہوجا آ اور جان پچان حاصل ہوجا آ اور جان پچان حاصل ہوتی تو آپ کا فریفتہ اور دلدادہ ہوجا آ آپ کا ذکرِ خیر کرنے والا کہتا ہے کہ نہ آپ سے قبل میں نے آپ جیسا کوئی محض دیکھا نہ آپ کے بعد صلی اللہ علی نبینا و سلم اللہ تعالی نبینا و سلم اللہ تعالی نبینا و سلم اللہ تعالی خیر کراستہ فرمایا تھا اور آپ کو محبت و دکشی مال سے آراستہ فرمایا تھا اور آپ کو محبت و دکشی اور رعب و بیت کا حیین و جیل پیکربنایا تھا"۔

بند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں :

"آپ بہت خوددار و باوقار اور شان و شوکت کے حامل تھے 'اور دو سرول کی نگاہ میں بھی نہایت پُرشکوہ' آپ کا روئے انور چودھویں رات کے چاند کی طرح دمکتا تھا"۔

براء بن عارب رمني الله تعالى عنه فرماتے بين :

"رسول الله صلى الله عليه وسلم ميانه قد تنے ميں نے آپ كو ايک مرتبه سرخ قباميں ديكھا "اس سے احجى كوئى چيزميں نے

تبعی نہیں دیکھی"۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ :
"آپ میانہ قد ہے، طول کی طرف کسی قدر ماکل' رنگ نہایت مورا' ریش مبارک کے بال سیاہ' دہانہ نہایت مناسب اور حسین' آکھوں کی بلکیں دراز' چوڑے شانے"۔

المخريس كيتے بيں كه:

"میں نے آپ جیسا آپ سے پہلے یا آپ کے بعد بھی نہیں دیکھا"۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند راوی ہیں کہ "میں نے حریر و دیباج کو بھی آپ کے دست نمبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا' ند آپ کی خوشبو سے بردھ کر کوئی خوشبو سو تھی "۔

(ني الرحمة صلى الله عليه وسلم صفحه ١٤٩ بنفرف)

### اتباع سنت كانواب:

یہ ہیں محبوب کا کتات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مُبارک اخلاق' ان کو ابنانا اور اختیار کرنا سیرت کا اہم مقعد ہے' اور باعثِ فلاح ہے۔ پھر احادیث میں ان اخلاق و شاکل اور آپ کی دیگر سنتوں پر عمل کرنے کا اجرو ثواب بھی بے حدیمان کیا گیا ہے' ایک حدیث میں ارشاد

فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے که:

"جب میری اتمت میں بدعات عالب آجائیں اور جہالت عام ہوجائے اس وقت جو مخص میری سنّت پر عمل کرے گا اس کو سو(۱۰۰) شہیدوں کا ثواب ملے گا"۔ (یہق)

فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کہ :

"جس محض نے میری کسی ایسی سنّت کو زندہ کیا یعنی اس پر ممل کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو لیے گا بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں پچھ کمی کی جائے۔ اور جس مخض نے گراہی کی کوئی ایسی نئی بدعت نکالی جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہیں تو اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس بدعت پر عمل کرنے والوں کو گناہ ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی کی گناہ ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی کی جائے"۔ (زندی)

فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے که:

"میری ساری امّت جنّت میں جائے گی گرجس نے انکار کیا اور سرکشی کی (وہ جنّت میں نہ جائے گا) پوچھا گیا وہ کون مخص ہے جس نے انکار کیا اور سرکشی کی؟ آپ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنّت میں داخل ہوا' اور جس نے میری نا فرمانی کی اس نے انکار اور مرحقی کی "۔ (بخاری)

الندا آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ذکورہ بالا اخلاقِ حسنہ کو افتیار کریں اور آپ کی دیگر سنتوں کو عمل میں لائیں اور ثوابِ عظیم حاصل کریں۔ اس کے بیجہ میں ہو آپ کی مجی اور کی مجبت دل میں پیدا ہوگ وہ ساری نفتوں سے بدھ کر ہوگی اللہ تعالی جلد نفیب فرمائیں۔ اس وقت دل کا حال ہے ہوگا ۔

اس لئے آرزہ ہے جینے کی پھر زمیں دکھے لوں مدینے کی

---- 🔾 ----

لمینہ جاؤل' پھر آؤل' لمینہ پھر جاؤل البی عمر ای میں تمام ہوجائے

--- 0 ---

کی ہے تمنا کی آرزو ہے کی تو سانے کو جی جابتا ہے

مینہ کو جاؤں بلیٹ کر نہ آؤں بیس ممر بنانے کو جی جاہتا ہے

جس کی جاں کو تمنا ہے دل کو طلب وہ سکوں بخش محفل مینہ میں ہے ہوں تو جینے کو ہم ہی رہے ہیں گر جان مینہ میں ہے دل مینہ میں ہے نا اميد! تم اشخ پريتان نه مو آرزوول کا حاصل میند میں ہے --- 🔾 ----عفرت مولانا عيم محد اخر صاحب مد ظلم كى كيا خوب ربامى ب \_ دل تربی ہے میرا سید میں ائے پنچوں کا کب مید میں قلب جس کا نہ ہو مدینہ میں اس کا جینا ہے کوئی جینے میں جناب وكيل احمد قدوائي صاحب نے بدا ہي ار حكمت شعركما ہے "شايد کوئی اس سے بیرہ کرنہ کمہ سکے ۔ غم معطفیٰ جس کے سینہ میں ہے جہال مجی رہے وہ مینہ میں ہے

Find more at www.deeneislam.com

--- 0 ---

(444)

لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بھرپور کوشش کرنی چاہئے اور زبان پر کثرت سے درود وسلام جاری رکھنا چاہئے۔

یا اللہ رحت کالمہ نازل فرہا رحت کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم پر جس
سے آسان بھرجائے نہیں بھرجائے اور عرش عظیم بھرجائے۔ یا اللہ رحمت کالمہ نازل فرہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 'آپ کے ہرذکری تعداد کے بدلہ دس لاکھ مرتبہ۔ یا اللہ رحمت کالمہ نزل فرہا ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اولین میں اور آخرین میں۔ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اولین میں قیامت تک۔ اور رحمت اللہ رحمت کالمہ نازل فرہا ہمارے آقا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کا لمہ نازل فرہا ہمارے آقا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کالمہ نازل فرہا ہمارے آقا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور سلام نازل فرہا قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلہ ہزار ہزار مرتبہ۔

یا الله رحمت کاملہ نازل فرما نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم اور ان کی آل پر جب بھی آپ کا ذکر کریں ذکر کرنے والے اور جب بھی بھول جائیں عفلت والے اور جاری طرف سے آپ کو عفلت والے اور ہماری طرف سے آپ کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ البی جزاعطا فرما جس کے آپ لا کُق اور اہل ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

